ضميمه

41)

فطبه جمعه

(۲۷/ دسمبر۱۹۱۹ میجدنور قادیان)

نوٺ: (پیه خطبه بوجوه جلد څشم میں شامل نہیں ہو سکا۔ بطور ضمیمہ اس جلد میں شائع کیا جارہا

*ب* 

الْحَمُدُلِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَإِيَّاكَ لَعُمُدُ النَّيْنِ وَإِيَّاكَ لَعُمُدُ النَّالِمِيْنَ النَّهُ الْمُسْتَقِيْمَ وَمِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمُ لَعُمْدًا المِثْرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ وَمِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمُ

غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الشَّالِّلِينَ ٥ (الفاتح ٢٠ ما ٤)

وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلِانْسَانَ وَ نَعْلُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسَهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ

الورميد وق: ١١)

جلسه سالانه پر آنے والے احباب کاخیر مقدم اور خدا کاشکر نفل اور اللہ تعالیٰ کا اور خدا کاشکر نفل اور

احیان ہے کہ اس کے مامور اور اس کے مرسل کی قائم کردہ سنت کے ماتحت پھراس وقت ہماری

جماعت کے احباب چاروں طرف سے قادیان میں جمع ہوئے ہیں۔ در حقیقت لوگوں میں اخلاص کی

روح پھو نکنا کسی انسان کی طاقت میں نہیں اور اخلاص کی روح اگر کوئی ہتی پھونک سکتی ہے تووہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سب سے بڑے اور اعلیٰ انسان رسول کریم الطابیٰ ہوئے ہیں۔ مگر آپ

كوبهي فداتعالى فرما ما إلى المُ المُ المُ المُ أَنْ مِنْ جَمِيعًا مَا آلَفْتَ بَيْنَ قَلُو بِهِمْ - (الانفال:

۱۳) اگر سب کچھ جو دنیامیں پایا جا تا ہے وہ تمام کا تمام بھی تم خرچ کردیتے توان انسانوں کے اندروہ ممیت اور خلوص سد انہیں کر بکتے تھے جو خد انے بید اکیا۔ اصل محبت اوراخلاص نبی سے ہی ہو تاہے۔ سمجہ میں نہ آئے اور ان کو خیال

پیرا ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نبیوں سے ہی لوگوں کو خلوص اور محبت نہیں ہو تا بلکہ بعض دو سرے لوگوں سے بھی ہو تاہے۔لیکن بیر شبہ درست نہیں ہے۔اس لئے کہ اول جن اور لوگوں

دو سرے او کوں سے بھی ہو تاہے۔ کیلن میہ شبہ درست ہمیں ہے۔ اس کئے لہ اول جن اور او لول سے انسانوں کو محبت اور اخلاص ہو تاہے وہ بھی خدا تعالیٰ بن کی طرف سے ہو تاہے۔ لینی بعض

سے بھا وں وہب در من من بر وہ ہو ہوں کے متیجہ میں ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیاوی اسباب ایسے خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جن کے متیجہ میں ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیق خلوص اور اصلی محبت لوگوں کی نبیوں سے ہی ہوتی ہے اور ریہ اس کئے کہ ان سے جو محبت اور

اغلاص ہو تاہے وہ مجھی ٹوشنے دالا نہیں ہو تا۔

قیامت کے دن کونسی محبت کام آئے گی؟ دنیا بی بصیرت اور عقل کی کی کا دجہ است کے دن کو انکار کر دے جو موت

کے بعد آنے والا ہے اور جس دن ہرایک انسان کو اس کے ایچھے یا برے اعمال کی جزایا سزا دینے

کے لئے زندہ کیاجائے گاگراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آئے گااد ر ضرور آئے گا۔ کیونکہ ترین میں شاہد میں میں میں میں میں کرائے کا میں کا میان اور ایک نام کا اور کرا

تمام انبیاء نے شمادت دی ہے کہ وہ دن آئے گاجب کہ موت کے بعد تمام انسانوں کو زندہ کیاجائے گا-اور نیکی کے بدلے انعام اور بدی کے بدلے سزاکے لئے انسانوں کو خد اتعالی کے حضور حاضر کیا

جائے گا۔ اس دن کون سی محبت اور کونسااخلاص قائم رہے گا؟ کیاوہ جو دنیاوی اسباب کے ماتحت

لوگوں سے ہو تاہے؟ نہیں ہر گز نہیں۔ بلکہ وہی محبت اور اخلاص قائم رہے گاجو محض دین کے لئے

خدا تعالیٰ کے نبوں سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیاوی آدمیوں سے بھی لوگوں کو محبت اور اخلاص ہو تاہے مگروہ عارضی ہو تاہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ اور ایک وقت ایسا آنے

والا ہے جب کہ وہ محبت ٹوٹنے والی اور وہ تعلق قطع ہونے والا ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ محبت اور

والا ہے جب نہ وہ جب وہ وہ اور اور اور میں ہوئی تو اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ دنیامیں ۔ تعلق نہیں ٹوٹااور اس میں کوئی نقص یا کی واقع نہیں ہوئی تو اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ دنیامیں ۔

وہ تعلقات جو خدا تعالیٰ کے لئے اور اس کے احکام کے ماتحت نہیں ہوتے وہ اس دن ضرور ٹوٹ

جائیں گے۔ حتیٰ کہ ماں کی محبت جو بچہ کے ساتھ نہایت ہی مضبوط مانی جاتی ہے اس کے متعلق بھی

خد اتعالی فرما تاہے کہ ٹوٹ جائے گی۔ ماں کمیں ماری ماری پھرے گی اور بچہ کمیں کیکن وہ اخلاص

اور محبت جو خدا تعالیٰ کے لئے خدا تعالیٰ کے نبیوں سے ہو گی وہ اس دن نہیں ٹوٹے گی اور نہ صرف سر مراکز نے سر معات کی اور نہ صرف

یہ کہ ٹوٹے گی نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جادے گ۔ خدا تعالیٰ اس دن کے متعلق قُرْما تاہے ماں ایک

طرف بھاگی بھاگی پھرے گی اور بچہ دو سمری طرف- باپ ایک طرف پریشان اور سرگر دان ہو گاتو بیٹا دو سری طرف۔ خاوند ایک طرف مارا مارا بھرے گاتو ہیوی دو سری طرف۔ گویا ان کی آپس کی محبت ٹوٹ جائے گی اور ہرایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ گراس وقت لوگ نبیوں سے بھاگیں گے نہیں۔ بلکہ ان کے پاس دو ڑے دو ڑے جا کیں گے اور کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرو تاکہ ہم بچ جا کیں۔ تو اس دن جمال لوگ دو سرے عزیز سے عزیز رشتہ داروں اور پیارے سے بیارے تعلق رکھنے والوں اور معزر سے معزز لیڈروں سے بھاگیں گے اور نہ صرف بھاگیں گے بلکہ ان میں ہے بعض ہے نفرت اور بیزاری کااظمار کریں گے وہاں نبیوں کے پاس جائس کے اور کمیں گے کہ جمارے لئے خداتعالی سے سفارش کرو۔اس سے معلوم ہواکہ وہ دقت جب کہ تمام تعلقات قطع ہو جا کیں گے اس دقت اگر کوئی تعلق قطع نہیں ہو گاتو وہ نہیوں کا تعلق ہو گاجواورمضبوط ہوگا۔ توحقیق خلوص اور اصلی محبت انبیاء سے ہی ہوسکتی ہے۔اور وہ خداتعالی ہی کی پیراک ہوئی ہوتی ہے۔

یں ہم اللہ تعالیٰ کاشکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کرم'اینے نصل'اینے رحم اور عنائت ہے ہم میں ہی محبت پیدا کردی ہے اور ہمیں ہدایت کے اس چشمہ پر پنجادیا ہے جو پاس اور مضطر دنیا کومیراب کرنے کے لئے اس زمانہ میں اس نے خود پھاڑا ہے درنہ جیساکہ خداتعالی فرما تاہے دنیا

اوراس کے تمام سازو سامان ہم میں کبھی نیہ محبت اور اخلاص پیدا نہیں کر سکتے تھے۔

جلسه پر آنے والوں کو نصیحت خداتعالی کے اس شکر کے بعد میں ان تمام دوستوں کوجو

یہاں جمع ہوئے ہیں نفیحت کر تا ہوں کہ ہراس چیز کے ساتھ جو خوشی کاموجب ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور جمال پھول یائے جاتے ہیں وہاں خار بھی ہوتے ہیں۔اس طرح ترتی کے ساتھ حسد بغض اورا قبال کے ساتھ زوال نگاہو تاہے۔غرض ہر چیز جو احجی اور اعلیٰ در جہ کی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے راستہ میں پچھ مخالف طاقتیں بھی ہوا کرتی ہیں اور اصل بات میہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک اس بات کامستحق ہی نہیں کہ اسے کامیابی حاصل ہو جب تک وہ مصائب اور تکالیف کو برداشت نہ کرے۔ میں وجہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کو بھی بچھ نہ کچھ تکالیف اٹھانی پر تی ہیں۔ بھی توان پر ایسے ابتلا آتے ہیں کہ کمزوراور کچے ایمان والے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔او رنجھی چھوٹی چھوٹی تکالیف پیش آتی ہیں گر بعض کمزو ر ایمان والے ان ہے بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے قادیان میں ایک دفعہ پشاور ہے ایک مهمان آیا۔ اس زمانہ میں حضرت مسے موعود مخرب کی نماز کے بعد معجد میں بیٹھتے تھے اور مهمان آپ ہے ملتے تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے نبیوں سے ان کے متبعین کو خاص محبت اور اخلاص ہو تا ہے اور انہیں نبی کود کھے کر اور پچھ نظری نہیں آ تا اور وہ کی اور بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے مفتی محمہ صادق صاحب کی روایت ہے۔ جلسہ کے ایام میں ایک وفعہ جب حضرت صاحب باہر نکلے تو آپ کے اروگر و بہت بڑا ہجوم ہوگیا۔ اس ہجوم میں ایک محف نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا اور وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھی سے پوچھاتم نے مصافحہ کیا ہے یا نہیں؟ اس نے کما اتنی بھیڑ میں کماں جگہ مل عمق ہے؟ اس نے کما جس طرح ہو سکے مصافحہ کیا۔ ور خواہ تہمارے بدن کی ہڑی ہڑی کیوں نہ جد ابو جادے یہ مواقع روز روز نہیں ملاکرتے۔ چنانچہ وہ گیا اور مصافحہ کر انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا جو ش موجز ن ہو تا ہے۔ اور مصافحہ کر آیا۔ غرض نبی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا جو ش موجز ن ہو تا ہے۔ اور مصافحہ کی آتا وہ جو ش اتنا وسیع ہو تا ہے کہ نبی کے خد مت گار دں کو دیکھ کر بھی ابلی پڑتا ہے۔

جب حضرت مسیح موعود گماز کے بعد معجد میں بیٹھتے تولوگ آپ کے قریب بیٹھنے کے لئے دوڑ

پر تے۔ گواس دقت تھوڑے ہی لوگ ہوتے تھے ناہم ہرا کیہ ہی چاہتا تھا کہ میں سب سے قریب

بیٹھوں۔ اس شخص کے مقدر میں چو نکہ ابتلا تھااس لئے اسے خیال نہ آیا کہ میں کس شخص کی مجلس

میں آیا ہوں۔ اس نے سنتیں پڑھنی شروع کیں اور اتن کمی کردیں کہ پہلے تو پچھ عرصہ لوگ اس کا

انتظار کرتے رہے۔ مگر جب انتظار کرنے والوں نے دیکھا کہ دو سرے لوگ ہم سے آگے بڑھتے

جاتے ہیں اور قریب کی جگہ حاصل کررہے ہیں تو وہ بھی جلدی سے آگے بڑھ کے حضرت صاحب

علی ہی جائے۔ مگران کے جلدی کے ساتھ گزرنے سے کمی کی کہنی اسے لگ گئی۔ اس پو ہ خت

ناراض ہو کر کہنے لگا اچھا نبی اور مسیح موعود ہے کہ اس کی مجلس کے لوگ نماز پڑھنے والوں کو

غوریں مارتے ہیں۔ اتن می بات پر وہ مرتہ ہو کر چلا گیا۔ گویا جو چیز ایمان کی ترتی کا باعث ہے اور

اب بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے لئے ٹھو کر کا موجب ہو گئی۔ اور اس کی مثال اس جماعت کی می

ہوگئی جس کے متعلق خد اتعالی فرما تاہے کہ جب روشنی ہوئی توان کانور جا تارہا۔

ہوگئی جس کے متعلق خد اتعالی فرما تاہے کہ جب روشنی ہوئی توان کانور جا تارہا۔

آپ لوگ جو ان دنوں قادیان آئے ہیں ان کو میں نصیحت کر نا ہوں کہ کثرت ہجوم اور کام کرنے والوں کی قلت کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت سی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جلسہ کے قریب میرے خطبے جو اخبار میں چھپتے ہیں ان میں یمال کے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ پوری کو شش اور سعی سے مہمان نوازی کریں۔ اور وہ حتی الامکان بہت کوشش کرتے ہیں۔ گر پھر بھی اتنے بڑے جوم کے انظام میں وہ کماں پورے اتر سکتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں ایک مہمان آجائے اور دس کام کرنے والے ہوں تو بھی کئی کو آہیاں ہو جاتی ہیں۔ گر جماں ایک کام کرنے والا ہو اور دس مہمان ہوں وہاں کی کیاصورت ہونی چاہئے۔ لیکن جس طرح آپ لوگوں کی خد مت کرنے والوں کو اس بات کامزا آ آئے کہ جتنازیا وہ بوجھ ان پر پڑے اتن ہی زیادہ خوش سے اٹھا کیں۔ ای طرح آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو عین راحت مجھنا چاہئے۔ کیونکہ آپ لوگ جانے ہیں کہ ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہواکرتی ہے۔ کرچھ عرصہ ہوا جھے ایک شخص ملا۔ میں نے اسے کما آپ قادیان کیوں نہیں آتے کئے لگا قادیان کے رستہ میں یکہ کے دھتے ایک بہت براا اتناوہ ہے۔ جھے خیال آیا جیب انسان ہے اس کو رستہ کے دھکے کی بہت برا اتناوہ ہوتے ہیں اگر جلہ پر آگر دیکھے تو اسے پنہ گئے کہ یماں کس مزے اور کس کی بہت برا اتنازہ علوم ہوتے ہیں۔ آثر اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ انسان کے وقت مرتہ ہوگیا اور کی بیاں تک من خاکہ دیا کہ مرز اصاحب کی تین سو خلطیاں میں نے نکالی ہیں۔ لیکن یہ مرز اصاحب کی تین سو خلطیاں میں نے نکالی ہیں۔ لیکن یہ مرز اصاحب کی تین سو خلکے شعے جو قادیان نہ آنے کی وجہ سے اسے گے۔ تادیان کے رستہ کہ دیکے تو جسم کو ہی تکلیف پنچانے والے شع گران دھکوں نے اس کی روح کو تادیان کے رستہ کے دھکے تو جسم کو ہی تکلیف پنچانے والے شع گران دھکوں نے اس کی روح کو تادیان کے رستہ کے دھکے تو جسم کو ہی تکلیف پنچانے والے شع گران دھکوں نے اس کی روح کو تادیان کی رستہ کے دھکے تو جسم کو ہی تکلیف پنچانے والے شع گران دھکوں نے اس کی روح کو تادیان کے رستہ کے دھکے تو جسم کو تی تکلیف پنچانے والے شع گران دھکوں نے اس کی روح کو تادیان کے دیا کہ میں کی دور کے تھی تو کی کی دیا ہے۔ کہ کو تو کی تک کی دیا ہے۔ کو کو کی تکلی ہوں کے دیا کہ کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کو کی تو کی دیا ہے تو کی دور کیا کی دور کو تارہ کی تو کو کی تک کی دیا کہ کو کی تو کی کو کی تو کی دور کے تارہ کی کو کی کی دیا کی کی دیا کی دور کی تو کی کو کی کی دیا کی دور کی تو کی کی دیا کی دور کی تو کی دور کی تو کی دیا کہ کو کی دور کی تو کی کی دیا کی دیا کی دور کو کی دور کی تو کیا کی دور کی تو کی دیا کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی کی دور کی کی دور کو کی تو کی کی دور کی کی دور کو کی کی دور کی کو کی کی دور کی کی دور کو

توجهاں میں نے جلسہ کے موقع پر خدمت اور کام کرنے والوں کو نصیحت کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں کہ اپنے آنے والے بھائیوں کو آرام اور آسائش پنچانے کی بوری بوری کوشش کریں۔ وہاں آنے والے دوستوں کو بھی کتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتو یمی نہیں کہ مبر کریں بلکہ یہ کہ اس سے مزامحسوس کریں۔ کیونکہ محبت میں جو چیزیں بھی ملتی ہیں ان میں بروامزا ہوتا ہے۔

لقمان کے متعلق لکھا ہے کتے ہیں آپ ابتدا میں کی شخص کے ملازم سے لیکن اس شخص کو آپ ہے بہت محبت تھی حتی کہ عشق تک نوبت پنجی ہوئی تھی۔ایک د فعداس کے پاس ہے موسم کا خربوزہ آیا۔اس نے ایٹار اور محبت سے لقمان کو پھانک دی۔انہوں نے وہ اس طرز سے کھائی کہ چرہ سے معلوم ہو تا تھا کہ بہت مزا آرہا ہے۔اس نے بید دیکھے کرایک اور پھانک دی انہوں نے اس اور بھی مزے سے کھایا۔ پھراس نے اور دی۔ آخراس کو خیال آیا کہ نیہ انتامزے لے کراس خربوزہ کو کھارہا ہے یہ خربوزہ نمایت مزیدار ہوگامیں بھی چکھوں۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک

پھانک کائی اور اسے کھانا چاہا۔ گرجو نہی اس کا گلزامنہ میں ڈالامنہ بد مزاہو گیااور قریب تھاکہ اُلٹی ہو جاوے۔ اس پر اس نے جران ہو کے بوچھا۔ لقمان تونے یہ کیا کیاانہوں نے کہااگر میں آپ کے ہاتھ سے اتن میٹھی ہو جا ہے کے منہ بنا تا تو مجھ سے زیادہ بے شرم کون ہو تا۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے اتن میٹھی چزیں کھائی ہیں آج اگر ایک کڑوی کھائی تو کیا ہوا۔

پیریں ملی ہیں ہیں ہو ہیں دوں علی ویہ بوت ہو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑیں انہیں خوشی سے بوا ہرواشت کرنا چاہئے۔ آپ لوگ خدا تعالی کے لئے یماں آئے ہیں۔ اس زمانہ کا سب سے بوا انسان جس کے لئے آپ لوگ اپنے گھروں سے نکل سکتے تھے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اس کاایک جانشین بھی فوت ہو گیا ہے۔ گر آپ لوگ برابر ہرسال یماں آئے ہیں۔ جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی انسان کے لئے نہیں آئے بلکہ خدا کے لئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے جو مخص کوئی تکلیف اٹھائے اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ تعالیٰ کے لئے جو مخص کوئی تکلیف اٹھائے اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی بوی خوش قسمتی ہے۔ لیکن چو تکہ انتظام میں بھتری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ نقصوں اور کمیوں کا پیتہ گئے اس لئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جماعتوں کے سیکرٹری ان نقائص کو جو جلسہ کے انتظام میں انہیں معلوم ہوں لکھ بھیجیں۔ آگہ آئندہ ان کو دور کرنے کی تجاویز کی جائیں یہ کوئی بری باتہ نہیں بلکہ نتظمین جلسہ کی اعانت اور مدد ہے۔

اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو اس آیت کے معافی کی وسعت مضمون کی طرف توجہ دلا تا ہوں جو ابھی میں نے پڑھی ہا اوروہ یہ ہو گفڈ خلقنا الإنسان و نغلم ما تو سوس به نفسه و نخص فقیہ مؤٹ کہ بالکیو میں ہونے کہ بالکیو میں ہوتے ہیں۔ ایک محابی کتے ہیں کوئی مخص فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کم از کم ایک ایک آیت کے پچیس معنی نہ آئیں۔ یہ کلام اللی کی کتی بوی و سعت ہے جو اس محابی نے سچھی ہے۔ آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہوگئ ہے کہ جب کوئی معنی بیان کرے تو کتے ہیں یہ تغییر کیر میں یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہ قرآن کریم میں نفترف کیا گیا ہے اور تقرف برعت ہے۔ حالا نکہ محابہ کا یہ حال ہے کہ ایک محابی کتے ہیں کہ فقیہ ہونے کے اور تقرف برعت ہے۔ حالا نکہ محابہ کا یہ حال ہے کہ ایک محابی کتے ہیں کہ فقیہ ہونے کے لئے قلیل سے قلیل یہ شرط ہے کہ ایک آیت کے پچیس پچیس معنی آتے ہوں۔ اور کثیر کی کوئی انسان حد نہیں مقرد کر سکتا۔ دنیا میں کون می چزہے جس کی حد کولوگ پنچ چکے ہیں ایک بھی کی کوئی انسان حد نہیں مقرد کر سکتا۔ دنیا میں کون می چزہے جس کی حد کولوگ پنچ چکے ہیں ایک بھی

نہیں۔انسانی دجو دہی ہے پانچ چھ نٹ کا انسان ہے اس کے جسم کے متعلق ہی نئی نئی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو خدا تعالی کے کلام کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ اس دفت میں اس آیت کے ایک ایسے معنی کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلا تاہوں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔

انسانی طبیعت کامیلان گرانسان کی طبیعت کی طرف دیکھاجائے تو معلوم ہو تاہے کہ دہ

عام طور پر دو چیزوں میں سے ایک چیزی طرف جھی ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کامیدی کی طرف جھی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کامیلان خوشی اور امید کی طرف۔

جن لوگوں کا میلان خوثی کی طرف ہو تا ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت اور دکھ کے وقت بھی خوش و خرم ہی نظر آتے ہیں۔ جھوٹی عمرییں میں حضرت خلیفہ اول کے پاس قر آن کریم کے معنی

ر اور رہاں مرتب یا۔ پار دان آپ نے جھے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کو اپنے سے ایک جانا کہ اس کو اپنے جانا کہ اس کے جانا کہ اس کو اپنے جانا کہ اس کے جانا کہ اس کو جانا کہ اس کو جانا کہ جانا کہ اس کو جانا کہ جانا کہ

ہربات پر خواہ وہ خوشی کی ہویا عمٰی کی ہنسی ہی آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے میرے سامنے اس سے پوچھا تیرے بڑے بیٹے کاکیا عال ہے؟ اس کے جواب میں اس نے بنتے بنتے اور جس طرح عور توں کی

یرے برے میں اس کرتے وقت شرم ہے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتی ہیں ای طرح اس نے منہ پر عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے وقت شرم ہے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتی ہیں ای طرح اس نے منہ پر

ہاتھ رکھ کر کہاوہ تو مرگیا ہے۔ای طرح آپ نے اس کے تین چار اور رشتہ داروں کے نام لئے۔ مرد نعہ وہ ہنس کر کھے وہ مرگیا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک بیاری ہے۔

توایک اس قتم کے لوگ ہوتے ہیں اور دو سرے ایسے کہ ہر حال میں روتے اور چلاتے رہے

ہیں۔ان کا نقصان ہو تو روتے ہیں بیٹا پیدا ہو تو روتے ہیں کہ کماں سے کھلا کیں گے؟ آگے ہی بہت ساکنیہ ہے۔ شادی ہو تو روتے ہیں کہ لڑکی کو اس کے والدین نے یہ نہیں دیاوہ نہیں دیا خودلڑ کی

ع جمہ ہے۔ عون او و روحے ہیں حد رق وہ م ہے و کدیں ہے ہیں۔ تنزل ہو تو روتے ہیں۔ بیاہتے میں تو روتے ہیں کہ زیور کمال سے دیں؟ ان کی ترقی ہو تو روتے ہیں۔ تنزل ہو تو روتے

ہیں۔ مال مل جائے تو خوش نہیں ہوتے کہ دنیا کے بکھیڑے بڑھتے جاتے ہیں۔ مال چلا جائے تو چلاتے

ہیں۔ لیکن میہ عادت کسی میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے اور کسی میں کم۔ اور سوائے ان لوگوں کے

جو خدا تعالیٰ کے ہو کر صراط متنقیم پر قائم ہو جاتے ہیں دنیامیں ایسے ہی لوگ ملیں گے جو ان دونوں قیمدں کر آدموں میں سرا کی قشم میں داخل ہوں۔ اس کا نتیج کیاموں سری کی لوگ مجھ

قسموں کے آدمیوں میں سے ایک قشم میں داخل ہوں۔اس کا نتیج کیا ہو تاہے؟ یہ کہ لوگ مجُب میں مبتلا ہو جاتے اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں

سیحتے کہ ہمیں کچھ اور بھی عاصل کرنے کی ضرورت ہے۔اوروہ نہیں جانتے کہ خدابھی ہے جس کی

مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ ہر کام اور ہر نعل میں اپنے ہی نفس پر نظرر کھتے یاد نیا کے اسباب ان

سامنے ہوتے ہیں۔مقیبتیں اور تکلیفیں ان کی آنکھیں کھولنے کا باعث نہیں ہو تیں وہ ان پر ای طرح گزرجاتی ہیں جس طرح تیل ملی ہوئی چیز یہ سے پانی گزرجا تاہے۔ان کے دل میں حد درجہ كاعجب غرد راور تكبريدا ہو جا باہ اور وہ اپنے نفس اور اسباب كى طاقت پر نظركركے خدا كو بھول جاتے ہیں دو سراوہ گروہ ہو تاہے جو نجھی خوشی نہیں محسوس کر نااور نہ صرف اینے آپ کو بالکل بے بس اور مجبور سمجھتا ہے بلکہ خد ا کو بھی ایبا ہی یقین کرلیتا ہے۔ بیہ دونوں گروہ سخت عمرای اور صلالت میں ہوتے ہیں۔ اور دونوں ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سزایا کیں۔ وہ گروہ جو عجب اور تکبر کرتا ہے اس کو تو خیال ہی نہیں آ ناکہ کوئی ایسا خدا بھی ہے جو مجھے سزا دے سکتا ہے اور کوئی ایبا کام بھی ہو سکتاہے جس میں مجھے اس کی مدداو ر ہدایت کی ضرورت ہے۔اوروہ گروہ جو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے اس کو وہم بھی نہیں گزر آکہ خد اتعالیٰ ایک ابیاسارا ہے جو مجھے د کھ اور تکالف سے بچاسکتاہے۔اللہ تعالی اس آیت میں ان دونوں قتم کے لوگوں کاذکر کر آہے۔ انسان کے اندر پیراہونے والا پہلاوسوسہ او راس کا زالہ 1365 الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا ثُوَسُو سُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحُنُ ا قُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ- بم نے انسان کو پیدا کیا۔اور خوب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کانفس کیے کیے وسوسے پیدا کر تاہے-دوقتم کے وسوسے انسان کے اندرپدا ہوتے ہیں۔ایک وسوسہ عُجب اور تکبر کااور خداہے استغناء کا ہو تاہے۔ ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں۔الی طبیعت والے انسان کو ہم ایک نسخہ بتاتے ہیں اور وہ یہ

الإنسان و مَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَعْسُهُ و مَنْحُنَ الْمُوبُ الْمَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيد - بم نے انسان کے اندر بولا اس کانفس کیے کیے وسوسے بیداکر تاہے - دو قتم کے وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ۔ ایک وسوسہ عجب اور تکبر کااور خداسے استغناء کا ہوتا ہے ۔ ہم اس کو خوب سجھتے ہیں ۔ ایک طبیعت والے انسان کو ہم ایک نسخہ بتاتے ہیں اوروہ یہ کہ وہ سجھتا ہے ہیں خودی سب کچھ کر سکتا ہوں ۔ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ لیکن کیاوہ نہیں جانتا کہ اس کا سارا زور اور قوت دماغ ہی پر منحصر ہے ۔ ور نہ انسان اور لکڑی ہیں کیا فرق ہم ایک سختے ہو دماغ کیا چیز ہے ؟ اور کیوں کر ہم ایک مردہ میں بھی ہو تا ہے ۔ گرکیاوہ اس سے کچھ کام کی سے میں اس میں قوت اور طاقت پائی جاتی ہے ۔ اور لکڑی میں نہیں ۔ گرجانتے ہو دماغ کیا چیز ہے ؟ اور کیوں کر اس میں قوت اور طاقت پائی جاتی ہے ۔ میں دماغ مردہ میں بھی ہو تا ہے ۔ گرکیاوہ اس سے کچھ کام ہی اگر اس کی ٹانگ کاٹ لے قواسے ہٹا نہیں سکتا ۔ اس کا گرکوئی لُوٹ لے قواسے روک نہیں سکتا ۔ اس کا گرکوئی لُوٹ لے قواسے روک نہیں سکتا ۔ اس کا گرکوئی لُوٹ لے قواس میں بھی موجود ہو تا ہے ۔ پھروہ کیا چیز ہے جواس میں نہیں ہوتی اور جس کے نہ سکتا ۔ وماغ قواس میں بھی موجود ہو تا ہے ۔ پھروہ کیا چیز ہے جواس میں نہیں ہوتی اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے دہ داغ تک جو سلسلہ قائم ہوتا ہے ۔ وہ وہ نہ جاتے ہوئی کام نہیں لے سکتا ۔ ہی کہ دل سے دماغ تک جو سلسلہ قائم ہوتا ہے ۔ وہ وہ نوٹ جو اوٹ جو ایک جو سلسلہ قائم ہوتا ہے ۔ وہ وہ نوٹ جاتا ہے اور دل سے جو خون دماغ کو پنچے رہا ہوتا ہے وہ درک جاتا ہے ۔ چنانچے عارضی

ہے ہو ہی رستہ دار جو اس کے سے جان تل دیے تو تیار ہوتے ہیں سے ہیں ہی سیم طرفا ہے۔

تو اللہ تعالی کا انسان سے تعلق حبل الورید سے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے فرما ہا ہے انسان سیہ ضعیف اور کمزور انسان ہم سے کیو کر اپنے آپ کو مستغنی سجھ لیتا ہے۔ بھلا اس کی بھی کوئی طاقت کوئی زور اور کوئی ہمت ہے؟ بیہ تو ہماری مدداور ہمارے سارے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پس سیہ تلوار اس قتم کے وسوسہ کے کا شخے کے لئے ہے۔ جو انسان میں تکبر۔ مجب اور غرور پیدا کر کے خدا تعالی سے مستغنی کر دیتا ہے۔

دو م**را**وسوسیہ \_\_\_\_\_ اب رہادو سرا مایوی کاوسوسہ اس کاجواب دیتا ہے۔ فرما آہے

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ النّهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيدِ بَمَ نَ انبان كوپيداكياورنه يه توكُمْ يَكُنْ شُيّاً مَذُكُورًا تَا بَمَ نَ اسان بنايا -پر بم خوب جانتے بيں جب يہ كام كرنے لگتا ہے تواس كے دل بين وسوسہ پيدا ہوتا ہے كہ ميرے مقالمہ بين يہ مصبت ہے يہ تكيف ہے يہ مشكل ہے بين كياكر سكتا ہوں؟ فرمايكولقد خلقنا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسَهُ وَ نَحْنُ الْقُرَبُ الْيُهُ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ كِياناوان ہے كيا چہ ماں کے ہوتے ہوئے مایو س ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پچہ رات کو ڈر کر چلآ تا ہے گر جب مال محبت سے ہاتھ پھیرکر کہتی ہے ہیں پاس ہی ہوں تو چپ کر کے سوجا تا ہے۔ اور یا تو وہ بلبلا تا ہوا اٹھا ہے یا ایسی آرام کی نیند سوجا تا ہے کہ گو یا کوئی مصبت اس پر آئی ہی نہیں گر کیوں؟ اس لئے کہ مال نے اسے کما کہ ہیں پاس ہوں۔ حالا نکہ مال کی طاقت ہی کیا ہوتی ہے۔ گر پچہ اس کی ہمد ردی اس کی محبت اور کسی قدر اس کی طاقت کو دکھے کراپٹے آپ کو بالکل محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ خد اتعالی فرما تا ہمال تو پھر بھی پر سے ہوتی ہے گر ہم تو انسان سے جبل الورید سے بھی قریب ہیں۔ پھر کیوں انسان مال تو پھر بھی پر سے ہوتی ہے گر ہم تو انسان سے جبل الورید سے بھی قریب ہیں۔ پھر کیوں انسان مایو س ہو تا ہے؟ ایک بچہ مال کو پاس نہ سمجھ کر بلبلا تا ہے گرمال کو پاس پاکر اطمینان کی نیند سوجا تا مایو س ہو جا تا ہے اور جب خد اس کے ذاتی جسم کی حفاظت کی چیزوں سے بھی ذیا وہ قریب ہے تو وہ مایو س ہو جا تا ہے اور کہتا ہے میر سے لئے یہ مصبت اور کسی مصبت اور کسی تکلف ہے جب خد اس کے اتنا قریب ہے تو پھر کسی مصبت اور کسی تکلف۔۔۔

جلسہ پر آنے والوں کو کیا کرناچا ہے؟ آپ لوگ جو یماں جمع ہوئے ہیں۔ کی غرض

ہولی کی عموا دو قتم کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ سوائے ان کے جن کو خدا تعالیٰ بچا ہے۔ اور جو
حضرت ابراہیم علیہ العلوٰ قوالسلام کی طرح صنیف ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جس کام کے لئے یماں
آئے ہیں۔ اس طبی میلان کے اتحت جس کامیں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض وہ ہوں جو بھتے ہوں ہم اس کے متعلق یوں کریں گے۔ اور ممکن ہے بعض وہ ہوں جو بھتے ہوں ہم کیا کر گئے ہیں؟ ہاری مثال تو اس پنجابی مثل کے مطابق ہے "و ھائی ہوئی اس کے متعلق ہوں کریں گے۔ اور ممکن ہے بعض وہ ہوں جو بھتے ہوں ہم کیا کر گئے ہیں؟ ہاری مثال تو اس پنجابی مثل کے مطابق ہے "و ھائی ہوئی اس کے متعلق ہوں کو ہوں جو بھتے ہوں ہم کیا کر گئے ہیں؟ ہاری مثال تو اس پنجابی مثل کے مطابق ہے "و ھائی ہوئی ہے۔ ہولا بھی یہ مکن ہے کہ سب لوگوں کو ہم اپناہم خیال ہوں۔ چو نکہ جن لوگوں کے دلوں میں اس قتم کے کاشور ہا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے دریو ہوں کی میں اس قتم کے خلالات ہوں وہ کوئی کام نہیں کر گئے۔ اس کئے میں تھیست کر تا ہوں کہ بیہ آیت جو میں نے پڑھی وہ اس میں دو تکواریں دی گئی ہیں ان کے ذریعہ جس کسی کے دل میں ان وسوسوں میں سے کوئی ہو وہ اس کو کاٹ ڈالے۔ کیو نکہ وہ وہ سوسہ ایک ہیت تاک دیو ہے۔ جو ان کی جان اور ایمان کو کھانے وہ اس کو کاٹ ڈالے۔ کیونکہ وہ وہ سوسہ ایک ہیت تاک دیو ہے۔ جو ان کی جان اور ایمان کو کھانے کے آیا ہے۔ پیلاوسوسہ جن لوگوں کے دلوں میں ہووہ سمجھیں کہ خد ای ہے جو یہ کام کر سکتا

ہے ہم کیااور ہماری طاقتیں کیا؟وہ اپنے دسٹمن کو دیکھیں اور اپنی طاقتوں کو دیکھیں اور یا در تھیں کہ خد اہی ان کاکام کرتا ہے۔

پچردو مرے و سوسہ والے جو بیہ خیال کرتے ہوں کہ ہم کیااور ہاری بساط کیا۔ ہم پچھ نہیں کر کتے۔ ان کو میں کہتا ہوں وہ مایوس اور ناامید کیوں ہوتے ہیں؟ جب مال کے ہوتے ہوئے بچہ مایو س نہیں ہو تا تو ہم خد ا کے ہوتے ہوئے کیوں مایو س ہوں؟ پس جن کے دل میں بیہ وسوسہ ہو۔ وہ بھی مَدُور اُقْرَ صِ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ اللَّهِ رِيدِ كَى تلوارے كاث واليس - يونكه مايوس أيك خطرناك کرم ہے جوامید اور کامیابی کے دُرخت کو کھاجا تاہے۔ تم سمجھو کہ ہم پچھ نہیں کر سکتے مگراس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھو کہ ہم اس تلوار کی طرح ہیں جو ایک بمادر ادر جری کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اپنے آپ تلوار کیا کر عتی ہے۔ ایک بچہ بھی تو اثراہے خراب کر سکتاہے۔ مگرجب بمادر کے ہاتھ میں آتی ہے تو کشتوں کے پشتے لگادیتی ہے۔ پس یہاں جو امور آپ او گوں کے سامنے پیش کئے جا کیں ان کے متعلق بیہ نہ کمو کہ ہم ان کو کر دیں گے۔ بلکہ بیہ کمو خد اانہیں کرے گا۔اور خد اتعالیٰ ہی کی مدو کرتی ہے جو کچھ ہوتا ہے مگر ساتھ ہی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو دیکھ کرمایوس اور ناامید نہ ہو۔ کیونکہ خدانے ہی کام کرناہے۔ میرے نزدیک توجو مخص مایوس ہو تاہے اس میں بھی مجُب ہی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ فلاں کام میں نے ہی کرناتھا۔ اب چونکہ میں نہیں کرسکتا اس لئے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس کی نظرخد اتعالیٰ پر ہو تی ہے وہ کہتاہے کہ اگر چہ میں پچھ نہیں ہوں مگرخد اتعالی کر سکتا ہے۔ اور گو میں کمزور۔ نیم جان اور مردہ ہوں مگرمیں خدا تعالی کے ہاتھ میں ہوں۔اور گومیں اپنی طاقت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوں مگرخد اتعالیٰ کے سارے اور مدد کے لحاظ ہے بہت بڑا اور طاقتور ہوں۔ دیکھو انسان سمند روں کو طبے نہیں کر سکتا۔ گرجمازوں کے زر بیہ طے کرتا ہے۔ پس جب لکڑی اور لوہے کے ذریعہ سمندر کو انسان طے کرلیتا ہے تو کیا زندہ خداکے ذریعہ مصیبتیوں مشکلوں اور تکلیفوں کے سمندروں کو طبے نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتاہے۔ پس تم لوگ ان دونوں خیالوں کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ کہ اول ہم خود کچھ نہیں کر سکتے خدا ہی کرے گااور دو سرے میہ کم سب کچھ خدا کے سارے اور اس کی مدد سے کریں گے اور کوئی

مصیبت کوئی مشکل اور کوئی تکلیف ہمارے راستہ میں نہیں ٹھسرسکے گی۔ غرض بیہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تلوار ہے۔اس کو استعال کرواو راس کے بعد جلسہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ خدا کرے کہ ہم اس ہتھیار سے کام لیں۔ تاکہ اس کے فضل سے ہم میں نہ تو مجُب پیدا ہو کہ ہم سمجھیں سب پچھ ہم کرلیں گے۔اور نہ مایو می پیدا ہو کہ ہم خیال کریں کہ ہم پچھ نہیں کر سکیں گے۔

چونکہ آج سے جلسہ شروع ہے اس لئے جعہ کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھا، ی جائے گی آکہ جلسہ کی کار روائی آسانی سے ہوسکے۔

ك الدهر: ٢